

# مغلیہ سلطنت



جمث کو وستانی برصغیر جیسے وسیع و عریض علاقے پر، جس میں مختلف طرح کے لوگ اور طرح طرح کے مذہب موجود ہوں، عہدوسطی میں کسی حکمرال کے لیے کا میابی سے حکومت کر لینا انتہائی مشکل بات تھی ۔ بہر حال اپنے سے پہلے حکمرانوں کے برخلاف مغلوں نے ایک ایسی کا میاب سلطنت قائم کر لی تھی جس کا امکان ابھی تک صرف مختصر وقفوں کے دوران نظر آتا تھا۔ سولھویں صدی کے دوسر نے نصف حصے سے انھوں نے آگرہ اور دبلی سے اپنی حکومت کی توسیع شروع کی یہاں تک کہ ستر ھوییں صدی میں لگ بھگ پور ابر صغیران کے قبضے میں تھا۔ انھوں نے انتظامیہ کے ایسے ڈھانچے اپنائے اور حکمرانی کے ایسے شعور پیدا کیے کہ ان کے دور حکومت کے بعد بھی اپنائے جاتے رہے اور ایک ایسا عمرانی کے ایسے تصور پیدا کیے کہ ان کے دور حکومت کے بعد بھی اپنائے جاتے رہے اور ایک ایسا سیاسی ورثہ اپنے بیچھے جھوڑ اجسے ان کے جانشین حکمران نظر اندازنہ کر سکے ۔ آج ہندوستان کا وزیر ساتھ میوم آزادی کے موقع پر اسی لال قلعہ کی فصیل سے قوم کو خطاب کرتا ہے جو مخل شہنشا ہوں کے رہنے کہ جگہ تھی۔

شكل - 1 لال قلعه

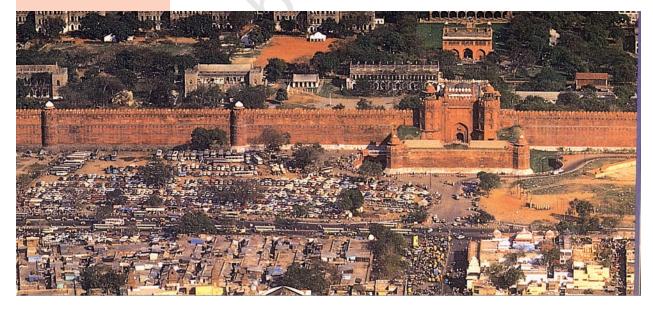

### مغل کون تھے؟

مغل دو قطیم حکمران خاندانوں کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ مان کی طرف سے یہ چنگیز خان (وفات 1227) سے، جو چین کے کچھ حصوں اور وسط ایشیا کا منگول حکمران تھا، تعلق رکھتے تھے۔ باپ کی طرف سے یہ تیمور (وفات 1404) کے جانشین تھے جوابران، عراق اور آج کے ترکی کا حکمران تھا۔ حالا نکہ مغل خود کو مغل یا منگول ، کہلا نا پیند نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ کہ چنگیز خان کے ساتھ بشارلوگوں کے تل عام کی یا دوابستے تھی۔ اس کا تعلق از بیگوں سے بھی تھاجو منگولوں میں ہی ان کے مدمقابل تھے۔ اس کے بجائے وہ اپنے تیموری نسل سے ہونے پر زیادہ فخر کرتے تھے۔ جس کی سب سے بڑی وجہ بیتھی کہ ان کے اس عظیم بزرگ نے 1398 میں د، ملی کو فتح کیا تھا۔

آپ کے خیال میں کیااس تضویر سے بیہ د پر مثن میں کیا ک

ظاہر ہوتا ہے کہ خل بادشاہت کو پیدائش حق تصور کرتے تھے؟

20

تیمور،اس کے جانشینوں اور مغل شہنشا ہوں کی ایک چھوٹی تصویر (مور خد 1712-1702)۔ تیمور مرکزی نشست پر ہے،اس کے دائیں طرف اس کا بیٹا میراں شاہ (پہلے مغل شہنشاہ بابر کے پردادا کا باپ ہے چرابوسعید (بابر کا دادا) ہے۔ تیمور کے بائیں طرف سلطان محمر زا (بابر کے پردادا) اور عمر شخ (بابر کے باپ) ہیں۔ مغل شہنشاہ بابرا کبراور شاہ جہاں تیسرے، چوتھے اور پانچویں فرد ہیں جوتیوں کے دائیں طرف ہیں، اور بائیں طرف اسی ترتیب ہے ہابوں جہانگیراور اور نگ نیب ہیں۔



ہمارے ماضی-حصد دوم 🛚 46

یہ اپنے سلسلہ نسب کوتصوری روپ میں اس طرح فخریہ انداز میں مناتے تھے کہ ہر حکمراں تیمور کے ساتھ اپنی ایک تصویر بنوا تا تھا ۔ شکل 2 کو دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک گروپ فوٹوگراف ہو۔

نگ**ل۔3** تغل فوجی مہم پر

### مغل فوجی مهمیں

پہلامغل شہنشاہ بابر (1530 ـ 1526) جب صرف بارہ سال کا تھا تو اسے 1494 میں فرغانہ کے تخت پر بیٹے دیا گیا ۔ وہ ایک دوسر ہے منگول گروپ از بیگ کے دباؤ میں اپنے آبائی تخت کو چھوڑ نے پر مجبور ہوا ۔ برسوں مارے بھرتے رہنے کے بعداس نے ۔ برسوں مارے بھرتے رہنے کے بعداس نے دبلی کے سلطان ابرا ہیم لودھی کو پانی بت میں شکست در کرا گرہ اور دبلی پر قبضہ کرلیا ۔ 1526 میں شکست در کرا گرہ اور دبلی پر قبضہ کرلیا ۔



جدول:1۔میں مغلوں کی بچھاہم فوجی مہموں کی فہرست دی ہوئی ہے۔اس پرغور سے نظر ڈالیے اور بیدد یکھنے کی کوشس بچھے کہ کیا آپ اس میں بچھ طویل مدتی انداز پاتے ہیں۔مثال کے طور پر آپ

دیکھیں گے کہ مغل اقتدار کے لیے افغان ایک فوری خطرہ تھے۔ مغلوں اور اہوموں (Ahoms) کے درمیان (دیکھیے باب 7) سکھوں (باب8 اور 9) اور میواڑ اور مارواڑ (باب9 بھی دیکھیے) کے درمیان رشتوں کو دیکھیے ۔ ہمایوں کے ایرانی صفو یوں کے ساتھ رشتوں میں اکبر کے مقابلے میں کیا فرق تھا؟ کیا اور نگ زیب کے عہد میں گولکنڈہ ااور بیجا پورکو حاصل کر لینے کے بعد دکن میں مخالفتوں کا خاتمہ ہوگیا؟

شکل - 4 سوگھو میں صدی کی جنگوں میں تو پیس ساز وسامان میں اہم اضافہ تقییں -باہرنے اضیں پانی بت کی بہلی جنگ میں موثر انداز میں استعمال کیا -

بارودی نکنالو جی 14 ویں صدی میں جنگ کے لیے ہندوستان لائی گئی تقی۔ آتشی اسلحہ کا استعال پہلی بار گجرات، مالوہ اورد کن جیسے خطوں میں کیا گیا اور باہرنے 16 ویں صدی کے اوائل میں استعال کیا۔



#### جال گير 1605-1627

ا کبری شروع کی ہوئی فوجی ہمیں جاری رہیں۔میواڑ کے سسو دیا حکمراں امر سکھے نے مغل سلطنت کی خدمت قبول کر لی سکھوں، اہوموں اوراحمد نگر کے خلاف نسبتاً کم کامیاب ہمیں بھی ایسی ہی رہیں۔ شنہ ادہ خرم، ستنقبل کے شہنشاہ شاہ جہاں، نے حکومت کے آخری برسوں میں بغاوت کی ۔جہاں گیر کی بیوی نور جہاں کی اسے حکومت سے بے دخل کرنے کی کوشش ناکا م رہی۔

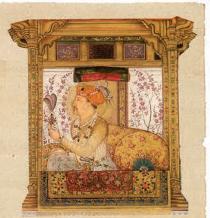

#### ثاه جال 1627-1659

شاہ جہاں کے دورِ حکومت میں دکن کی مہمیں جاری رہیں ۔افغان امیر خان جہاں لودھی نے بغاوت کی اور شکست کھائی۔احمد گر کے خلاف مہمیں شروع کی گئیں۔ بندیلوں کوشکست ہوئی اور اور چھاپر قبضہ ہوا۔ شال مغرب میں از بیگوں سے بلخ کو حاصل کر لینے کی مہم ناکام رہی اور قندھار پھر صفو یوں نے چھین لیا ۔1632 میں آخر کار احمد گر سلطنت میں شامل کر لیا گیا اور بیجا پورک فوجوں نے صلح کی پیش کش کی پیش کش کی پیش کش کی گورمیان جائشینی کی مختاب شروع ہوئی۔اورنگ زیب نے فتح حاصل کی اور اس کے بیٹوں بھائی ،داراشکوہ سمیت مارے گئے۔شاہ جہاں زندگی کے باتی وقت تک آگرہ میں قیدر ہا۔



#### اورنگ زیب 1707-1658

(1) شال مشرق میں 1663 میں آ ہوموں کوشکست دی الیکن انھوں نے 1680 میں پھر بغاوت کی شال مغرب میں بوسف زئی اور سکھوں کے خلاف

مہمیں عارضی طور پر کا میاب رہیں۔ مارواڑ کے راٹھور را چپوتوں میں جانشنی کے معاملات اور اندرونی سیاست میں مغلوں کی مداخلت کے نتیجے میں بغاوت ہوئی۔ مراٹھا سر دار شیواجی کے خلاف مہمیں ابتدا میں کامیاب رہیں گر اورنگ زیب نے شیواجی کی ہے عزتی کی ، وہ آگرہ سے فرار ہوا۔خودکوآ زاد بادشاہ ہونے کا اعلان کردیا اور مغلوں کے خلاف مہمیں برقر اررکھیں۔ شنم ادہ اکبر نے اورنگزیب کے خلاف بغاوت کی اور مراٹھوں اور دکنی سلطنت سے جمایت لی۔ آخر میں وہ ایران کے صفوی بادشاہ کے پاس بھاگ گیا۔

(2) اکبر کی بغاوت کے بعد اور نگ زیب نے دکنی سلطنت کے خلاف فوجیس بھیجیں۔ بیجا پور کو مغلیہ سلطنت میں 1685 میں شامل کرلیا گیا اور گولکنڈہ کو 1687 میں ۔1698 سے اور نگ زیب نے خود مراتھوں کے خلاف مہموں کا بندوبست کیا جنھوں نے گور بلا طرز جنگ اپنالیا ۔اور نگ زیب کوشالی ہندوستان میں سکھوں ، جاٹوں اور ستنامیوں کی بغاوتیں بھی جھیلنی پڑی ، شال مشرق میں اہوموں کی اور دکن میں مراتھوں کی ۔اس کی موت کے بعد اس کے بیٹوں میں جانشینی کے جھاڑ بے شروع ہو گئے۔



INDIA: AKBAR'S REIGN, 1605

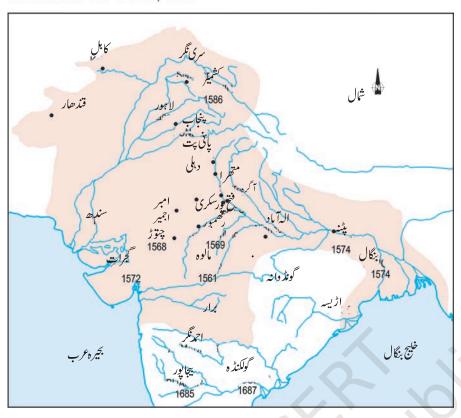

نقشد۔ 1 اکبراوراورنگ زیب کی فوجی مہمیں ۔

### مغلول میں جانشینی کی روایت

مغل خلف اول کی وراثت کے قانون کوئیمیں مانتے تھے۔ یعنی سب سے بڑا بیٹا اپنے باپ کی جائیداد
کاازخود وارث ہوجائے۔ اس کے بجائے وہ مغل اور تیموری طریقے کو اپناتے تھے جس میں مساوی
وراثت ، یعنی تمام بھائیوں میں جائیداد کی برابر تقسیم ہوتی ہے۔ جدول ۔ 1 میں جن حصول کو روثن
طور پر دکھایا گیا ہے انھیں سمجھنے اور مغل شنم ادول کی بغاوت کی شہادت کے لئے نوٹ کر لیجیے۔ آپ
کے خیال میں ورثے کی تقسیم کا کون ساطریقہ زیادہ منصفانہ ہے؟ , خلف اول کی وراثت (Coparcenary)

### مغلول کے دوسر ہے حکمرانوں سے تعلقات

جدول۔ 1 پرایک بار پھرنگاہ ڈالیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جن حکمرانوں نے مغل اقتدار کو قبول کرنے سے انکار کیا وہ متواتر ان کے خلاف فوجی مہمیں چلاتے رہے۔ لیکن جیسے جیسے مغل مضبوط ہوتے گئے بہت سے حکمران ازخودان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ راجپوت اس کی اچھی مثال ہیں۔ ان میں سے بہت سے حکمرانوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی مغل خاندانوں میں کی اور بڑی اعلاجیشیتیں حاصل کیس۔ مگر پچھے نے مدافعت بھی گی۔

#### مغلوں کی شادیاں راجپوتوں میں

جہانگیر کی ماں ایک پھواہارا جکماری تھی جوامبر (موجودہ جے پور) کے راجپوت حکمراں کی لڑکی تھی ۔شاہ جہاں کی ماں راٹھوررا جکماری تھی ،جو مارواڑ (جودھ پور) کے راجپوت حکمراں کی بیٹی تھی۔

ہمارے ماضی - حصہ دوم

سسو دیارا جیوتوں نے کافی عرصے تک مغلوں کے اقتدار کو قبول نہیں کیا۔ پھر جب ایک بار اضیں شکست ہوگئ اور مغلوں نے ان کے ساتھ باعزت برتاؤ کیا اور انھیں ان کے علاقے (وطن) کو (جا گیروں کے طور پر) ہبہ کر دیا اپنے مخالفوں کو ہرا دینا مگران کی بے عزتی نہ کرنے کے درمیان مغلوں نے جوایک توازن بنایا سی سے وہ اس قابل ہو سکے کہ بہت سے با دشا ہوں اور سر داروں تک اپنااثر بڑھا سکیں ۔ جدول 1 کو دوبارہ دیکھیے کہ جب شیواجی مغل اقتدار کو قبول کرنے کے لیے آبا تو اور نگ ریٹ نے اس کی بے عزتی کی ۔ اس بے عزتی کا کیا نتیجہ انگلا ؟

### منصب داراور جا گیردار

جیسے جیسے مغلیہ سلطنت مختلف خطوں سے گزرتی ہوتی وسیع ہوتی گئی مغلوں نے مختلف قسم کے لوگوں کو کھرتی کیا۔ترکی (تو را بینوں) کے ایک چھوٹے سے مرکزی گروہ سے شروع کر کے انھوں نے الگ گروپوں میں توسیع کی جن میں ایرانی، ہندوستانی مسلمان ،افغانی،راجپوت ،مراٹھا اور دوسر سے گروپ شامل تھے۔جولوگ مغل خدمات انجام دیتے تھے انھیں منصب دار کہا جاتا تھا۔

'منصب دار'اصطلاح اس شخص کے لیے استعال ہوتی تھی جس کے پاس کوئی منصب ، یعنی رتبہ یا حیثیت ہوتی تھی ۔ یہ مغلول کا استعال کیا ہواایک درجاتی نظام تھا جس کے تحت (1) رتبہ یا حیثیت (2) تنخواہ اور (3) فوجی ذمے داری مقرر ہوتی تھی ۔ عہدہ اور تخواہ کے لیے تو ایک عدد قدرہ یا بیانہ مقرر کیا گیا تھا جسے ذات کہتے تھے۔ ذات جتنی اعلیٰ ہوتی تھی اتنی ہی دربار میں امیر کی حیثیت بڑی اور تنخواہ زیادہ ہوتی تھی۔

منصب دارکوفوجی ذمہ دار یوں کے لیے ایک مقررہ تعداد سوار یا گھوڑ سوار سپا ہیوں کی رکھنی ہوتی تھی ۔ منصب دارا پنے گھوڑ سوار وں کوجائزہ کے لیے لاتا تھا ،ان کے نام درج کراتا تھا ،ان کے گھوڑ وں کوداغا جاتا تھا اوراس سب کے بعدا سے ان کی نخواہ اداکر نے کے لیے رقم ملی تھی ۔ منصب داروں کواپنی نخواہ ان جا گیروں کے محصول کی صورت میں ملتی تھی جوانحیس عطا کی جاتی مخصیل اور جوتقر یباً اقطاع جیسی ہی ہوتی تھیں ۔ لیکن مقطیعوں کے برخلاف زیادہ تر منصب دارنہ اپنی عطاشدہ جا گیروں جاگیروں میں رہتے تھے اور نہ بیاس کا بندوبست کرتے تھے ۔ منصب دار، اپنی عطاشدہ جا گیروں عیم محصول وصول کرنے کاحق رکھتے تھے ، جوان کے ملازموں اور کا رندوں کے ذریعے وصول کیا جاتا تھا اور خود ملک کے کسی اور جھے میں خدمات انجام دیتے تھے۔

### ذات کی درجه بندی

000 و ات والے امرا کا رتبہ 1000 ذات والے سے او نچا ہوتا تھا۔
اکبر کے عہد حکومت میں 29 منصب دار 5000 ذات والے تھے اور نگ زیب کے وقت تک منصب دار وں کی تعداد بڑھ کر 79 ہوگئی تھی کیا اس کا مطلب حکومت کے لیے زیادہ خرچ کرنا ہوگا؟

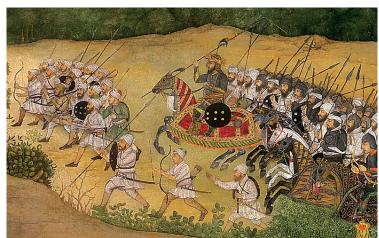

اکبر کے عہد حکومت میں ان جاگیروں کی بڑی احتیاط سے جانچ بڑتال ہوتی تھی تاکہ ان سے آنے والا محصول منصب دار کی تخواہ کے لگ بھگ برابر رہے۔ اور نگ زیب کے عہد حکومت تک بیصورت نہیں رہی، اب جو محصول وصول کیا جاتا تھا وہ زیادہ تر منظور شدہ رقم سے کم ہوتا تھا۔ پھر منصب داروں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی جس کا مطلب تھا کہ امراکو جاگیر ملنے سے بڑھ چکی تھی جس کا مطلب تھا کہ امراکو جاگیر ملنے سے

ھ**مل-5** منصبداراپیچسواروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے۔

#### كل\_6

شاہ جہاں کے عہد حکومت کی ایک چھوٹی تصویر سے عاصل کی گئی تفصیل جس میں اس کے باپ کے دور میں انتظامات میں بے ایمانی کودکھایا گیاہی۔ (1) ایک رشوت خورافررشوت لیتے ہوئے۔ (2) محصول وصول کرنے والا ایک کارندہ غریب کسانوں کوشز ادہے ہوئے۔

پہلے بہت طویل انتظار کرنا پڑتا تھا۔ان اسباب اور پھھ اور وجو ہات کے نتیجے میں جا گیروں کی تعداد میں کمی ہوگئی۔ چنا نچے جن کے پاس جا گیریں تھیں انھوں نے اپنی جا گیروں سے جتنازیادہ سے زیادہ ممکن تھامحصول وصول کرنا شروع کر دیا۔

اورنگ زیب اپنے عہد حکومت کے آخری برسوں میں ان نئی الجھنوں کوحل کرنے کے قابل نہیں رہاچنا نچہ اس سے کسان طبقے کو بہت ہخت مشکلیں جھیلنی پڑیں۔

#### ضطاور زمیندار

مغل عمرانوں کے پاس آمدنی کاسب سے اہم ذرایعہ کسان طبقے کی پیداوار پڑئیس لگانا تھا۔ زیادہ تر جگہوں پر کسان گاؤں کے اعلاطیقے کے توسط سے لگان اداکر تے تھے۔ یعنی تھیایا سردار۔ مغلوں نے ان تمام درمیانی ذریعوں (بچولیوں) کو بیان کرنے کے لیے ایک اصطلاح زمینداردی تھی خواہ گاؤں کے وہ مقامی تھیا ہوں یاطاقت ورسردار۔ اکبر کے وزیر محصولات (آمدنی) ٹو ڈرئل نے بڑی احتیاط سے فصلوں کی پیداوار کا اکبر کے وزیر محصولات (آمدنی) ٹو ڈرئل نے بڑی احتیاط سے فصلوں کی پیداوار کا جائزہ لیا جو 1570۔ 1570 کے درمیانی دس برس میں قیمتوں اور زیر کاشت علاقوں کی بنیاد پر تھا۔ اس اعدادو شار کی بنیاد پر مرفصل پر نقد محصول لگانا مقرر کیا گیا۔ ہرصوب کو محصول وصولی کے صلقوں میں بائا گیا تھا، ہر طبقے کا اس کے یہاں اگنے والی فصل پر مقررہ لگان کا ایک الگ جدول تھا۔ اس محصول نظام کو ضبط ، کہا جاتا تھا۔ یہاں علاقوں میں رائے تھا جہاں کی زمینوں کا مغل بندوبست جائزہ لے سکتا تھا اور ان کا بہت احتیاط سے ریکار ڈرکھا جاتا تھا۔ یہ گجرات اور بنگال جیسے صوبوں میں ممکن نہیں تھا۔



ہمارے ماضی-حصد وم م

بعض علاقوں میں زمیندار کافی طاقت ورہو گئے تھے۔ مغل بندوبست کے کارکنوں کے ہاتھوں بے جافائدہ اٹھانے (استحصال) کے نتیج میں بھی بھی یہ بغاوت بھی کر بیٹھتے تھے۔ بھی بھی ایک ذات کے کسان اور زمیندارٹل کرمغل اقتدار کے خلاف بغاوت کر دیتے تھے۔ ان کسان بغاوتوں نے مغلیہ سلطنت کے استحکام کوستر ھویں صدی کے آخر سے چنوتی دین شروع کردی تھی۔

### اكبرنامهاورآ تين اكبري

اکبرنے اپنے ایک قریبی دوست اور درباری ابوالفضل کو تکم دیا کہ وہ اس کے دور حکومت کی ایک تاریخ کھے۔ چنا نچہ ابوالفضل نے اکبرنا مہ کے عنوان سے تین جلدوں میں بیتاریخ لکھی ۔ پہلی جلد میں اکبر کے آباواجداد کا ذکر تھا ، دور سری جلد میں اکبر کے دور میں پیش آنے والے واقعات لکھے گئے تھے۔ اس کی تیسری جلد آئیں اکبر کے دور میں پیش آنے والے واقعات لکھے گئے تھے۔ اس کی تیسری جلد آئیں اکبری ہے ، جس میں اکبر کے انتظامیہ یا بندو بست ، گھر کے حالات ، فوج ، محصول ، اور اس کی سلطنت کا جغرافیہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اس زمانے کے ہندوستان کے باشندوں کی روایات ، کلچرکا بہت گہر ابیان میں اس زمانے کے ہندوستان کے باشندوں کی روایات ، کلچرکا بہت گہر ابیان جی مختلف میں اس زمانے کے ہندوستان کے باشندوں کی روایات ، کلچرکا بہت گہر ابیان جی میں اس دمائی میں دی گئی بہت سی مختلف جیز وں کے بارے میں وہ گبرے اعدادوشار ہیں جونصلوں ، پیداوار ، تخوا ہوں اور کھصولوں تک پر کھیلے ہوئے ہیں۔

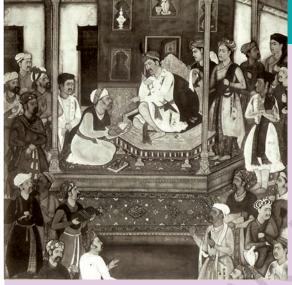

شکل-7 اکبرابوالفضل سے اکبرنامہ لیتے ہوئے۔

## اكبركى بإليسي برايك عميق نظر

ا تنظامیہ کے خاص خاص اصول جو اکبرنے طے کیے تھے اٹھیں ابوالفضل نے اکبرنامہ ,اوراس کے بھی آخری جھے، آئین اکبری میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

ابواالفضل نے تفصیل کھی ہے کہ پوری سلطنت کوصوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کا سرکاری انتظام ایک صوبے دار کرتا ہے اور یہی سیاسی اور فوجی ہر طرح کے فرائض انجام دیتا ہے۔ ہرصوبے دار کا ایک مالیاتی افسر (فائنانشیل آفیسر) ہوتا ہے جسے دیوان کہا جاتا ہے۔صوبے میں امن وامان

برقر ارر کھنے کے لیے صوبے دار کی کچھاورافسر بھی مدد کرتے تھے، جیسے فوج کی نخواہوں کا افسر (بخشی) مذہبی اور خیراتی سریرستی کاسربراہ (صدر) فوجی کمانڈر (فوج دار) اور شہر کی پولس کا کمانڈر (کوتوال)۔

### جہاں گیرے دربار میں نورجہاں کااثر



شکل-8 نورجهاں کا فرمان

مہرالنساء نے شہنشاہ جہاں گیر سے 1611 میں شادی کی اور اسے نور جہاں کا لقب ملا۔ یہ بادشاہ کی بے حد وفاداراور مددگار رہی۔ اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے جہانگیرنے چاندی کے ایسے سکے چلوائے جن کے ایک طرف اس کے اپنے القاب تھے اور دوسری طرف ''ملکہ بیگم نور جہاں کے نام سے جاری'' کندہ تھا۔

ملکہ بیگم نور جہال کے تھم (فرمان) کی دستاویز ہے مربع مہر میں لکھا ہوا ہے اعلاترین اور فوقیت یا فتہ ملکہ معظمہ نور جہاں بادشاہ بیگم کا تھم، گول مہر میں بیان کیا گیا ہے، شاہ جہاں گیر کے سورج سے بیرچا ندکی طرح روثن ہوگئ۔ نور جہاں یا دشاہ خاتون زمانہ ہوجائے۔

#### جام عقيره (Dogma)

کوئی آلیابیان یا کسی بات کی الی تفسیر کا اعلان جو تحکمانداندازے کیا جائے اور بیامید کی جائے کہ لوگ اسے بے چوں وچرامان لیس گے۔

کٹرنہ جی (Bigot) وہ مخص جو کسی دوسر شے خص کے نہ ہیں عقیدوں یا کلچر کو برداشت نہیں کر تا۔

ا کبر کے امرابڑی بڑی فوجوں کی کمان سنجالتے تھے اور سلطنت کی آمدنی کی بہت بڑی رقموں تک پہنچ رکھتے تھے۔ جب تک بیو فا دار تھے تو سلطنت کا کاروبار مستعدی سے چلتارہا مگرستر ھویں صدی کے آخر تک بہت سے امرانے اپنے ذاتی بڑے بڑے سلسلے پھیلا لیے تھے۔ اپنی سلطنت کے لیے ان کی وفا داری کا جذبہ خوداینے فائدے کے لالچ میں کمزور ہوگیا۔

1570 کے دہے میں جب اکبر فتح پورسیری میں تھا تو اس نے عالموں، برہمنوں، عیسائی
پادر یوں جورومن کیتھولک عقیدے کو مانتے تھے، اور زرتشیوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ
مباحثے ،عبادت خانے میں ہواکر تے تھے۔ اسے مذہب اور مختلف لوگوں کے ساجی رسم ورواج کو
جاننے سے دلچیسی تھی مختلف عقیدے کے لوگوں سے میل جول اور قریب رہ کرا کبر کو یہا حساس ہوا
کہ وہ فدہبی علما جو فدہبی رسوم یا بندھے کئے کا موں پر زور دیتے ہیں وہ کٹر یا ناروا دار ہوتے ہیں۔
اس خیال کے نتیج میں اکبر سلطن کی ، یا عالمی امن و آشتی کے تصور کی طرف راغب ہوا۔ اس روا داری کے تصور کی طرف راغب ہوا۔ اس روا داری کے تصور کے جت اس کی سلطن میں موجود مختلف مذا ہب کے لوگوں کے درمیان کسی قتم کے امتیاز کا

ہمارے ماضی-حصہ دوم 🛚 54



سوال پیدانہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا نشانہ ایک اخلاقی نظام، ایما نداری، انصاف، امن، جو ہرشخص کے لیے کیساں طور پر قابل عمل سے، پر تھا۔ ابوالفضل نے صلح کل کے اس مرکزی نقطے پر ہبنی تصور کے مطابق حکومت کے اس طریقے کو جہاں مطابق حکومت کے اس طریقے کو جہاں گیراور شاہ جہاں نے بھی اپنایا۔

#### صلحكل

جہاں گرنے اپنے باپ اکبری صلح کی پالیسی کوان الفاظ میں بیان کیا تھا:
جس طرح اللہ کے وسیع دامن رحمت میں ہر طبقے اور ہر مذہب
کے پیروں کے لیے جگہ موجود ہے اسی طرح .....اس کی شاہانه
مملکتوں میں جو ہر طرف سے صرف سمندر سے گھری ہوئی تھی،
متضاد مذہب کے مبلغوں ،اچھے اور برے عقیدوں کی لیے جگه
موجود تھی اور نارواداری یا کٹر پن کی راہ بند تھی ۔سنی اور
شیعہ ایك مسجد میں ملتے تھے۔ اس نے متواتر ،عالمی امن و آشتی
(صلح کل) کے اصول کی پیروی کی۔

**شکل 9** عبادت خانے میں اکبر مختلف عقیدے کے علاسے گفتگو کرتے ہوئے۔



کیا آپاس تصور میں عیسائی یا دریوں کو پیچان سکتے ہیں؟

#### شکل9۔اے

ہمسیٹم کومتعدد تیروں کے بستر پر مرتے ہوئے دھایا گیا ہے، کرشن اور پانچوں پانڈوآس پاس کھڑے ہیں۔ اکبرنے سنسکرت کی گئی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کرایا۔ اس کام کے لیے فتح پورو سیکری میں ایک ملتب خانہ یا ترجمہ بیورو قائم کیا گیا تھا۔ سنسکرت کی جن معروف کتابوں کا ترجمہ کیا گیا ان میں مہا بھارت، رامائن، لیلاوتی اور پوگ فارسی ترجمے رزم نامہ میں مہا بھارت کے واقعات کاشاندار تذکرہ ملتا ہے۔

#### سلطنت مغلیہ سر ھویں صدی اوراس کے بعد

مغلیہ سلطنت کی انتظامی اور فوجی کارکردگی نے بڑی معاشی ترقی اور تجارتی خوش حالی کی راہیں کھولیس ۔ دنیا بھر کے سیاحوں نے اسے کہانیوں والا دولت کا ملک کہا ہے۔ مگریہی سیاح اسے زبر دست طمطراق اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ساتھ اس غربت وافلاس سے متنفر بھی نظر آتے ہیں جو یہاں بل رہی تھی ۔ عدم مساوات عام تھی ۔ شاہ جہاں کی حکومت کے بیسویں سال کی دستاویز ات ہمیں بتاتی ہیں کہ کل 8000 میں سے صرف 445 لوگ اعلیٰ ترین منصبوں پر فائز تھے۔منصب داروں کی اس چھوٹی سی تعداد۔صرف 5.6 فی صدکوخودان کی اوران کے سیاہیوں کی تخواہ کے طور پر سلطنت کی آمدنی کا 51.5 فی صدحصہ کی جاتا تھا۔

مغل شہنشاہ اور ان کے منصب دارا پنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ تخوا ہوں اور اشیا خرید نے پر خرچ کرتے ہے۔ یہ خرچ ان دست کاروں اور کسمان طبقوں کو ضرور فائدہ پہنچا تا تھا جو یہ اشیا اور پیدا وار انھیں فراہم کرتے تھے۔ مگر جس مقدار میں محصول وصول کیے جاتے تھے اس کی وجہ سے ابتدائی پیدا وار کرنے والوں کے ہاتھوں میں آگے کی سرمایہ کاری کے لیے بہت کم سرمایہ پختا تھا۔ ان میں سب سے غریب لوگ زندگی گزار نے کے لیے بھی مشکل سے حاصل کریا تے تھے اس لیے وہ ایپ ذرائع ، اوزاروں اور سامان میں مشکل سے ہی کچھا ضافہ کریا تے تھے جس سے ان کی پیدا وار بینگ اور روپیے پیسے کا کاروبار کرنے والے بڑھتی ۔ متمول کسان طبقہ، دست کار گروہ ، بیو پاری اور بینک اور روپیے پیسے کا کاروبار کرنے والے اس معاشی دنیا میں سب سے زیادہ فائد ہے میں تھے۔

زبردست دولت اور ذرائع پرگرفت کی وجہ سے سرّھویں صدی کے آخری جھے میں مغل اشرافیہ گروپ کچھاشخاص کا انتہائی مضبوط اور طاقت ورگروہ ہوگیا تھا۔ پھر جیسے ہی مغل شہنشاہ کے اقتد ارواختیار میں کچھ کی واقع ہوئی تو خوداس کے خدمت گذار مختلف خطوں میں طاقت کے مضبوط مرکز بن کرسامنے آنے گئے۔ انھوں نے نئے شاہی خاندانوں کے سلسلوں کی بنیا در کھی اور حیدر آباد اور اور دھ جیسے صوبوں پر اپنی گرفت بنائی ۔ حالانکہ وہ دہلی کے مغل شہنشاہ کو اپنا آقا اور سر دار ہی کہتے دان رہے گراٹھارھویں صدی تک سلطنت کے صوبے اپنی ایک خود مختار اور آزاد حیثیت بنا چکے تھے۔ ان کے بارے میں آپ باب 10 میں پچھاور پڑھیں گے۔

#### بادشاه اورملكا ئيس

سولھویں صدی میں دنیا کے کچھاور حصوں میں بڑے بڑے حکمراں سبھی تقریباً ہم عصر،موجود تھے۔ترکی کی عثمانی سلطنت کا سلطان سلیمان ان میں شامل تھا، 1560-1520 ۔اس کے دور میں عثانی حکومت بورب تک پھیل گئی اس نے ہنگری پر قبضہ اور آسٹریا کا محاصرہ کرلیا۔اس کی فوجوں نے بغداد اور عراق پر بھی قبضہ کیا اور شالی افریقہ کا بڑا حصہ یہاں تک کہ مراقش تک عثانیوں کے اقتدار کوشلیم کیا جاتا تھا۔سلیمان نے عثانی بحربیفوج کو دوبارہ بنایا۔ بحیرہ روم کے مشرقی جھے براس کے قیضے کے نتیجے میں اس کی بح یہ فوج اسپین (اندلس) کی بح یہ فوج کی مدمقابل ہوئی۔ بحیر ہُ عرب میں اس نے برزگال کولاکارا۔اس حکمراں کو ُالقانونی' کا خطاب دیا گیا ( یعنی قانون دینے والا ) کیونکہاس کے دورحکومت میں بہت بڑی تعداد میں قانون یاس ہوئے تھے۔ان کا مقصدانتظامیہ کے طریقۂ کارمیں ایک کیسال معیاریا طرز عمل پیدا کرناتھا تا كه بيوسيع موتى موئى سلطنت كے مختلف علاقول برعائد كيا جاسكے اور خصوصاً كسان طبقے كا جبر بيرمزدوري اور غير معمولي محصولوں سے تحفظ کر سکے ۔ بعد میں سترھویں صدی میں جبعثانی مقبوضہ علاقوں میں عوامی نظم وضبط میں گراوٹ آئی تواس وقت سلیمان قانونی کےعہد حکومت کونمونے کی حکومت کے طور پریاد کیا جاتا تھا۔

ا کبر کے دوسرے ہم عصروں کے بارے میں معلومات حاصل تیجیے۔انگلستان کی ملکہ الزبیتے (1603-1558) ايران كاصفوي حكمران شاه عباس (1629-1588) اوراختلا في روسي حكمران زارآ ئيوان آئي وي ويسليوج (Czar Ivan IV Vasilyevich) جسے آئیوان خوفناک ، بھی کہا جاتا ہے (1530-1584)۔

آپ کوایک سلطنت ورثے میں مل گئی ہے۔ یا در ہے جب بابراورا کب حکمراں بنے تھے تووہ آ پہی کی عمر کے تھے۔آ پاپنی سلطنہ اور خوش حال کیسے بنا کیں گے؟



#### ذراماد تيجي

1 \_مناسب لفظول کے ساتھ جوڑیے:

ماروار منگول گورنر سسو د باراجيوت راٹھورراجیوت مبوار نورجهال صوبددار

از بیگ جہان گیر

### 2-خالى جگهول كوير كيجيے

(a) اكبرك سوتيلي بهائي مرزاحكيم كادارلسلطنت.... تها

(b) دکن کی پانچ سلطنتین تھیں۔ برار، خاندیش،احمد نگر....اور.....

(c) اگرمنصب دار کے رہے کو ذات اور تنخواہ تعین کرتی تھی تو سواراس کے ...... کا اظہار کرتے تھے۔

(d) اکبر کے دوست اور مثیر ابوالفضل نے ..... کے تصور کا خاکہ بنانے میں اکبر کی مدد کی تاکہ وہ ایک ایسے معاشرہ یاساج پر حکومت کر سکے جو بہت سے مذہبوں ، کلچروں اور ذاتوں پر مشتمل تھا۔

3- مغلول کے زیراختیار مرکزی صوبے کون کون سے تھے؟

4\_ منصب داراور جاگیر میں آبسی رشته کیاتھا؟

### ہمیں سمجھ لینا چاہیے

- 5\_ مغل انتظاميه مين زميندارون كاكيا كردارتها؟
- ے۔ حکومت کے انتظام کے سلسلے میں اکبر کے تصور کے لیے مذہبی عالموں کے بحث مباحثوں کی کیا اہمیت تھی؟
- 7- مغل اپنے لیے منگول سلسلۂ نسب کی بجائے تیموری سلسلہ نسب کو کیوں اہمیت دیتے تھے؟

کلیدی الفاظ
مغل
منصب
جاگیر
ذات
سوار
صلح کل
مساوی وراثت
مساوی وراثت
ضبط

ہمارے ماضی-حصد دوم 🛚 58

### آئيمباحثة كري

8۔ مغل سلطنت کے استحکام کے لیے زمینی محصولات کی آمدنی کتنی اہمیت رکھتی تھی؟

9۔ مغلول کے لیے اپنے منصب دار روں کوصرف ایرانیوں اورتو رانیوں کی بجائے مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے منتخب کرنا کیوں اہمیت رکھنا تھا؟

10۔ مغلیہ سلطنت کی طرح آج بھی ہندوستان بہت سی ساجی اور تہذیبی اکائیوں کا مجموعہ سے۔کیااس سے قومی سیجہتی کے لیے چنوتی پیدا ہوتی ہے؟

11۔ مغلیہ سلطنت کے لیے کسان اہمیت رکھتے تھے۔ آپ کے خیال میں ، کیا وہ آج بھی اتن ہی اہمیت رکھتے ہیں؟ کیا مغل دور کے مقابلے میں آج ہندوستان میں امیر اور غریب کے درمیان آمدنی کا فرق بہت بدل گیا ہے؟

### آیئے چھریں

12۔ مغلبہ سلطنت نے برصغیر کے مختلف خطوں میں طرح طرح سے اثرات جیموڑے۔معلوم

کرنے کی کوشش تیجیے کہ آپ جس خطے یا گاؤں میں رہتے ہیں۔ اس پر کیاا ثرات چھوڑے ہیں۔

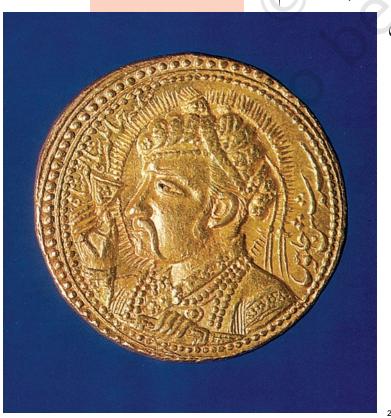